النيخ الأم الملوك الموادي المو

*ج*لداوّل

تخلیق کا ئنات سے لے کرولادت نبوی تک انبیاءاورامتوں کے واقعات

تصنيف:

عَالْمَهُ الْإِجْفَعُرِ عَلَى إِنْ جَرنير الطنبرى التربي ال

S. Political S. Color

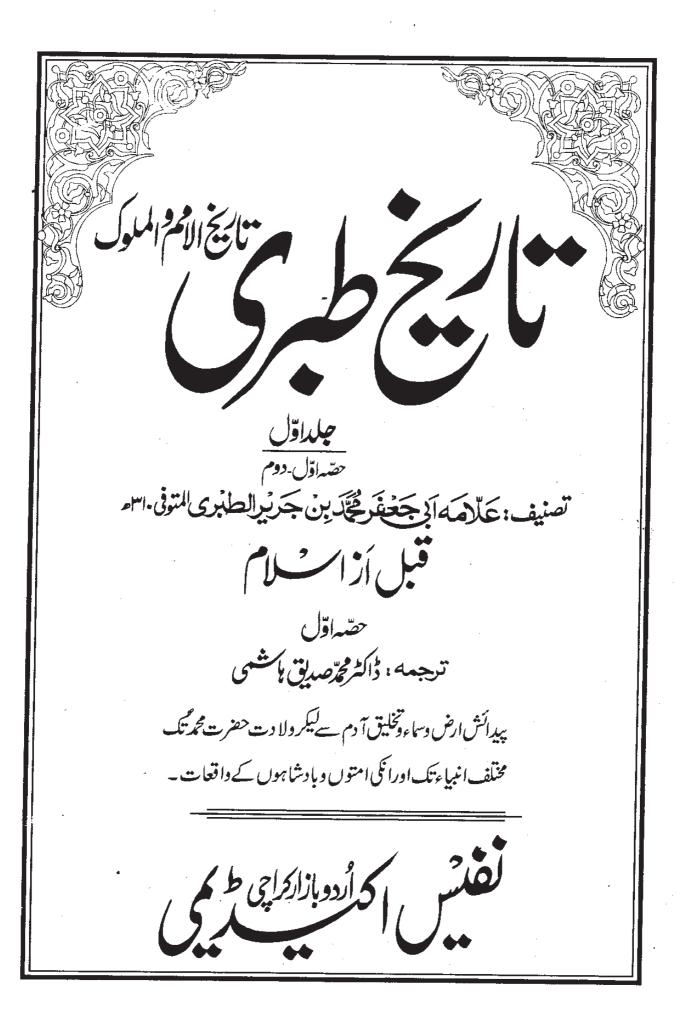

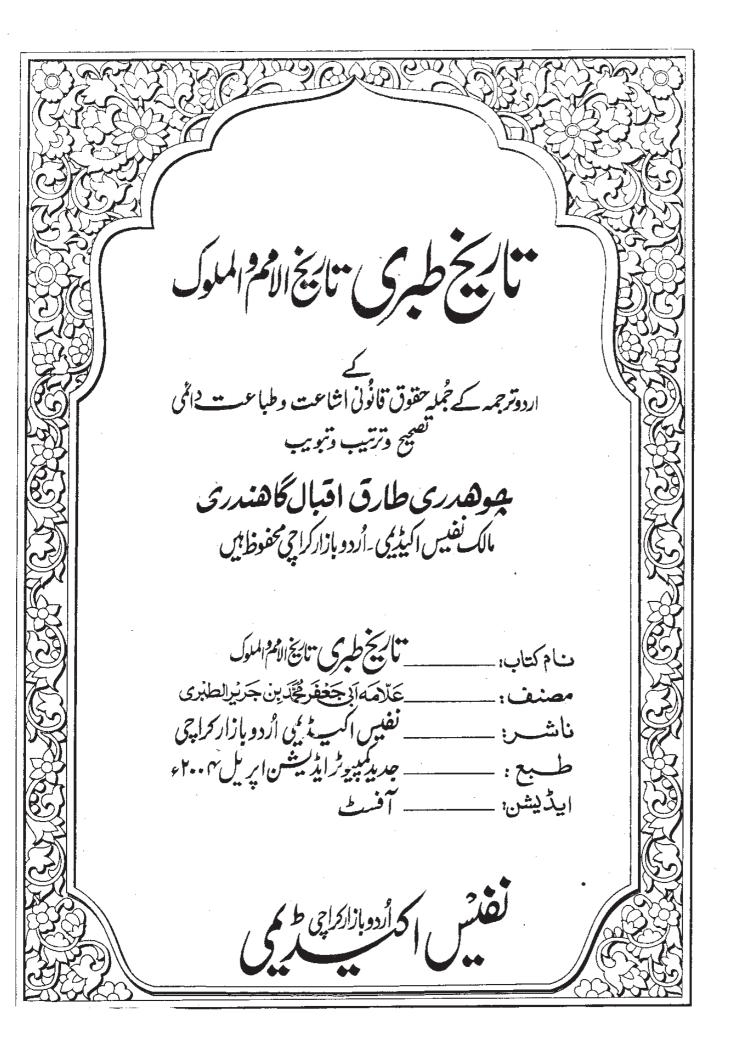

# آ دم عاليشكا

تخليق آ دم عليتاًا:

ابلیس کی بادشاہت وامارت ِارضی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدامجدابوالبشرسیدیٰ آ دم ملیٹنگا کوتخلیق کیااور بیاس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت وامارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر وغرور کوفرشتوں پر آشکارا فرمانا حیایا جسے وہ نہ جانتے تھے مگراللہ تعالیٰ جانتا تھا۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرُضِ خَلِيْفَةً ﴾ (سورة البقرة يت٢٠)،

'' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں''۔

جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا:

﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَآءَ ﴾

" كياآب زمين ميس كسي ايسي كومقرر كرنے والے بين جواس كا نظام كوبگاڑ دے كا اور خوزيزياں كرے گا؟" \_

ا بن عباس بن سی سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس دبہ سے دیا تھا کہ زمین پراس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد ہر پاکر دیا خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کی ۔ لہذا اب بھی جوخلیفہ بے گاوہ بھی تو ویسا ہی کرے گا لہذا کہنے لگے:

﴿ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ﴾

''آپ کی حمدو ثناء کے ساتھ شبیج اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں''۔

کیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ إِنِّي أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾

''میں جانتاہوں' جو پچھٹم نہیں جانتے''۔

یعنی میں ابلیس کے فخر وغروراوراس کی سرکشی کو جانتا ہوں' اوراس بات کوبھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اورا سے دھو کہ میں مبتلا کر دیا ہے میں آ دم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تا کہتم اپنی آئکھوں سے دیکھ لو۔

ہمار سے نز دیک اس آیت کی تفسیر میں متعد دا قوال ہیں جوہم نے اپنی کتاب "جسامع القر آن عن تاویل ای قر آن" میں نقل کیے ہیں لیکن اس جگہ کتاب کی طوالت کے خدشہ کے پیش نظران کا ذکر نہ کریں گے۔

جب الله تعالیٰ نے آ ذم ملائلاً کو بیدا کرنے کا ارادہ فر مایا تو تھم دیا کہتما مروئے زمین سے مٹی لائی جائے ابن عباس پی اللہ عباس پی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا الله تعالیٰ نے آ دم ملائلاً کی مٹی کا تھم دیا پس وہ آسان کی طرف بلندگی گئی اور کیس دارمٹی سے آدم ملائلاً کی تخلیق ہوئی میں شمیراٹھ گیا پس اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ ملائلاً کی تخلیق ہوئی میرشی اس میں خمیراٹھ گیا پس اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ ملائلاً کی تخلیق ہوئی میراس میں خمیراٹھ گیا پس اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ میں تھی کھراس میں خمیراٹھ گیا پس اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ میں تھی کھراس میں خمیراٹھ گیا پس اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی میں تھی کھراس میں خمیراٹھ گیا ہیں اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ میں تھی کھراس میں خمیراٹھ گیا ہیں اس لیسد اراور چیکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ میں تھی تعالیٰ مٹی تعالیٰ میں تھی تعالیٰ میں تعالی

نے آ دم میلانڈاک پیلے کواپے دست قدرت سے بنایا۔ تخلیق آ دم کس مٹی سے ہوئی ؟:

ا بن عباس بن یا این مسعود بنایشوا ور چند دیگر سحابه کرام بن این است

﴿ اللَّهُ عَلُ فِيهُا مَنُ يُّفْسِدُ فِيهَا وَ يَسُفِكُ الدَّمَآءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَ نُقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيُ الْعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (مورة البقرة تسم اللَّهُ عَلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (مورة البقرة تسم الله عنه الله عَلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَ

نظر جھ '' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں' انہوں نے عرض کیا: '' کیا آپ زمین میں کسی ایسے کومقرر کرنے والے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ شبیج اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں' فرمایا:'' میں جانتا ہوں' جو کچھتم نہیں جانتے''۔

کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جریل علیاتا کوز مین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجاز مین نے کہا'' میں پناہ مانگتی ہوں بچھ سے اس بات کی کہ تو میر سے اندر سے کوئی چیز کم کر سے اور جھے عیب لگائے پس جریل علیاتا اوالیں لوٹ گے اور زمین سے کچھ نہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا اے میر سے رب زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی میں نے اسے پناہ دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکا کیل علیاتا کہ وجھ جا زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی گی ان انہوں نے بھی پناہ مانگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ جو جبریل علیاتا نے کہی تھی اس کے ابتدا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجاز مین نے ان سے بھی بناہ مانگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگی اس سے کہ میں لوٹ جا وَں اور اللہ کے حکم کی تعیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی کی ملک الموت نے ایک مئی لی ( یہی وجہ ہے کہ بنی آ دم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ ہوگئی ہو اس کے میں دار مٹی بن گئی ہو اس کے میں دار مٹی بن گئی ہو کہ بی کہ بی آ دم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ کے دو ہو تنظیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ لین کہ بی آپس میں چیک جاتی تھی چراسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ کے اس قول:

﴿ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ﴾ (سورة الحجرآيت ٢٦) نَشْخِيَةُ "سوكِ كارے سے بنایا"۔

میں اس حالت کا بیان ہے۔

حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصہ (ادیم) سے تلخ وشیریں مٹی لی جس سے آ دمی کی تخلیق ہوئی اسی وجہ سے نام آ دم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہاتھا کہ کیا میں اس کو بجدہ کروں جے آپ نے مٹی سے پیدا کیا یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔

سعید بن جبیر رہنائیں ہے مروی ہے کہ آ دم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی ان سے بیمروی ہے:

حضرت علی ہی تھیں سے مروی ہے کہ آ دم علیاتلاً کوزمین کے ادیم (اوپری جھے ) سے پیدا کیا گیا ہے۔اس میں عمدہ اور ردی ہر

قتم کی مٹی شامل تھی ۔اس لیے توان کی اولا د<mark>میں اچھے برے ہرطرح کے لوگ ہی</mark>ں ۔

ابوموی اشعری رہی گئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکتھانے ارشاد فر مایا اللہ نے آ دم میلنگا کوایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا پس بنوآ دم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں بعض ان میں سے سرخ 'بعض سیاہ' بعض سفیداور بعض گندمی رنگ کے ہیں اسی طرح خوش اخلاق و بداخلاق اور نیک و بد برقتم کے لوگ ہیں۔

اس کے بعداس مٹی کوچیوڑ دیا گیا یہاں تک کہاں میں بوپیدا ہوگئ پھراسے چیوڑ دیا گیا یہاں تک کہوہ خشک ہوکر ٹھیکرے ک شکل میں بن گئی جیسا کہاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ وَ لَقَدُ خَلَقُنَا اللَّانُسَانَ مِنُ صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُون ﴾ (مورة الحِرآية ٢٦)

'' ہم نے انسان کومڑی ہوئی مٹی کےسو کھے گارے سے بنایا''۔ ّ

ابن عباس بن سیاسے مروی ہے کہ آدم میلانا کوتین اقسام کی ٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔صلصال مہاءاؤرطین لازب سے پس لازب تراب عمدہ مٹی ہے اور حماسے مراد گارااور کیچڑ اور صلصال سے مرادالیں مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کرلیا گیا ہو۔اللہ تعالیٰ کے فرمان میں صلصال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھنگھناتی ہو۔

آدم علیاللاً کا بتلا بنے کے بعد شیطان کی شیطانی:

. ابن عبال سے مروی ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے آ دم کی مٹی لانے کا حکم دیا ہیں وہ مٹی آسان کی طرف لے جائی گئی پھر آ دم علیاتاً کولیس دارمٹی (طین لا زب) سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بد بودارمٹی (حمامسنون) کی شکل میں تھی اوراس سے قبل وہ خشک مٹی (تراب) تھی۔ ہیں آ دم علیاتاً اکو طین لا زب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور چالیس را توں تک ان کے پتلے کوا یسے ہی پڑار ہے دیا۔ اس دوران ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے یا وَں سے اس کو ٹھوکر ماری جس سے اس میں آواز بیدا ہوئی اور وہ بیجنے لگا۔ اللہ کے فر مان میں:

﴿ مِنُ صَلَّصَالِ كَالْفَحَّادِ ﴾ (مورة الرحن آيت ١٣)

''د مھیکرے جیسے سو کھے سڑے گارے ہے''۔

میں اس طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد شیطان آ دم علائنگا کے پتلے کے منہ میں داخل ، زکراس کی دبر کے راستے باہر نکل گیااور کہنے لگااس آ وازاور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حثیت نہیں اگر مجھے تھھ پر قبضہ وتصرف دیا گیا تو میں بچھے ہلاک کر دوں گااورا گر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری تھم عدولی کروں گا۔

ابن عباس ابن مسعود رہ ایر چند دیگر صحابہ کرام رہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فر مایا:

﴿ إِنِّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ فَاذَا سَوَّيُتُهُ وَ نَفَخَتُ فِيُهِ مِنْ رُّوْجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِيْنَ ﴾ (سورة ص آيتا ١-١٥) "ميں مٹی سے ایک بشرینانے والا ہوں' پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے تحدے میں گرجاؤ''۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست ِقدرت سے بنایا تا کہ اہلیس اس پر تکبر نہ کر سکے اس کے باوجود جب اہلیس اپنے آپ کو آ دم سے بڑا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے:

'' كەجس چيز كوميں نے اپنے ہاتھ سے بنايا ہے اس پر بيابليس تكبر كرتا ہے حالا نكه ميں اس سے تكبرنہيں كرتا''۔

پس آ دم ملائلہ کا انسانی شکل کا بتلا تیار کیا گیا اور پھر جالیس روز تک اے اس حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔فرشتوں کا ادھر سے گذر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور سب سے زیادہ گھبرا ہٹ ابلیس پرطاری ہوئی ابلیس جب بھی اس کے پاس سے گذرتا اس کو گھوکر مارتا جس کی وجہ سے اس میں آ واز پیدا ہوتی جس طرح تھیکر ہے پر ٹھوکر لگنے ہے آ واز پیدا ہوتی ہے (من صلصال کا لفخار میں اس کا بیان ہے ) ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ تجھے کس کام کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔وہ منہ کی طرف سے اس پہلے میں داخل ہوتا اور دبر کے راستے باہرنکل جاتا اور فرشتوں ہے کہتاتم اس سے مت ڈروتہا را دب بے نیاز (صد) ہے جب کہ بید (انسان) اندر سے کھوکھلا ہے اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کردوں گا۔

### نیکوں کے ہاں بداور بدوں کے ہاں نیک اولا د:

حضرت سلمان فارسی رہائٹین روایت کرتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلِیْنگا کی مٹی کو جالیس دن تک خمیر بننے دیا پھراسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اوراس کے اچھے حصہ کو داکیں ہاتھ اور برے حصہ کو باکیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بداولا داور بدلوگوں کے ہاں نیک اولا دپیدا ہوتی ہے۔

# روح کب پھونکی گئی:

ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

الله تعالی زیادہ جانتا ہے لیکن کہا گیا کہ الله تعالیٰ نے آ دم کا پتلا بنایا پھراسے چھوڑ دیا اوراسے جالیس روزتک دیکھتار ہا یہاں

تک کہ وہ مٹی ٹھیکر ہے کی طرح آ واز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہوگئ جب بیر (آ دم) پتلا اچھی طرح پختہ ہوگیا تو الله تعالیٰ نے
اس میں روح پھو نکنے کا ارادہ فرمایا تو پتلے کوفرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے
سجدہ میں گرجانا۔

## آ دم عَالِسًا كَا كَ جسم مين روح كا داخل هونا:

ابن عباس، ابن مسعود ٹوٹینیاور دیگر صحابہ کرام بڑتی ہروایت کرتے ہیں کہ:

جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علائلا کے اندرروح پھونکنے کا ارادہ فر مایا تو فرشتوں سے فر مایا کہ جب میں اس کے اندرروح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرروح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی جس کی وجہ ہے آ دم علائلا کو چھینک آ گئی۔ جس پر فرشتوں نے کہا کہ''الحمد للہ'' کہیں۔ الحمد للہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا''رحمک ربک' تمہارار بتم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آ تکھوں میں داخل ہوئی تو آ دم علائلا نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا' جب پیٹ میں بہنچی تو کھانے کی خواہش بیدا ہوئی اور آ دم روح کے ٹائلوں میں بہنچے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کو دیڑے۔ بیٹ میں بہنچے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کو دیڑے۔

قرآن کریم نے اس عجلت پیندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ (سورة الإنبياء آيت ٣٥)

''انسان جلد ہا زمخلوق ہے'۔

اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیالیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کا فروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا'' جس چیز کو میں نے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے'' شیطان نے جواب دیا'' چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لبذا میں ایسے انسان (اپنے سے کمتر) کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے بیدا فر مایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: '' تو یہاں سے اتر اور نکل جا'تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا تو ذیل وخوار ہوگیا''۔

ابن عباس من المسلم عباروايت ہے كه:

جب الله تعالیٰ نے آ دم علیاتالاً کے اندرا پنی روح پھونگی تو وہ روح ان کے سرکی جانب سے داخل ہوئی اورجسم کے جس حصہ میں پہنچتی وہ گوشت اورخون میں تبدیل ہوجا تا جب روح ناف کے مقام پر پپنچی تو آ دم علیاتلاً نے اپنے جسم کودیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آ دم علیاتلاً نے اٹھنا چا ہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنُ عَجَلٍ ﴾ "انسان جلد بارتخلوق ہے"۔

میں اس حرکت وواقع کی طرف اشارہ ہے۔

نیز فر مایا آ دم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہوسکا پھر جب اس کے پورے جسم میں روح پھیل چکی تو آ دم کو چھینک آئی جس پر
انہوں نے الحمد للد کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے آ دم اللہ تجھ پر رحم کرے اس کے بعد وہ
فرشتے جواس وقت البیس کے ساتھ تھے (نہ کہ تمام فرشتے ) انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا' البیس کے سواسب نے سجدہ کیا کیونکہ اس کے
دل میں غرور و مکبر موجود تھا اسی تکبر کی وجہ سے کہا'' میں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار سے بھی
اس سے قو کی ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اور آگ مٹی سے قو کی ہی ہوتی ہے۔ البیس کے سجدہ نہ کرنے
سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہرخو بی سے محروم کردیا اور ہر بھلائی سے مایوس کردیا اسے اپنی بارگاہ سے
دھتکار ااور شیطان بنادیا۔ یہ سب کچھاس کے ساتھ اس کی نافر مانی کی سز اکے طور پر ہوا۔

محمر بن البحق برائتير ہے روایت ہے کہ:

روح جب آ دمِّ کے سرتک پینچی تو انہیں چھینک آ گئی جس پرانہوں نے کہا' الحمد للڈ' اللہ تعالیٰ نے جواب میں فر مایا' تیرار ب تجھ پر رحم کرے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے مطابق آ دم علائلا کے سامنے سجدہ میں گر پڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالائے کیکن اہلیس ان کے درمیان اکڑ اکھڑار ہااس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھااور اللہ تعالیٰ کے حکم کونہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یو چھا:

''اےابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے رو کے رکھا جب کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے''۔ جس کے جواب میں ابلیس نے کہا: '' کہ بیمٹی سے ہاور میں آگ سے' آگ مٹی سے بہتر اور قوی ہے۔ لہٰذا میں اس کو تجدہ نہ کروں گا۔اللہ تعالیٰ نے البیس کی بیاگتنا خی سن کراھے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا''۔

حضرت ابو ہریرہ مفاقتہ سے روایت ہے کہ نبی مؤتیم نے ارشا دفر مایا:

اللہ تعالیٰ نے آ دم مُیلِئلًا کواپنے دست قدرت سے بنایا اوران میں روح پھوئی اورفرشتوں کی ایک جماعت کوتھم دیا کہ انہیں سجدہ کریں پس انہوں نے سجدہ کریں ہیں انہوں نے بھورہ اور انہیں جھینک آئی جس پر انہوں نے المحمدللہ کہا اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا '' تیرارب تجھیر پر دم کرے 'اور تھم دیا کہا ہے اور انہیں جاؤاور انہیں سلام کروپس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور السلام علیم کہا جس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیم السلام ورحمۃ اللہ کہا پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' بے تمہاری اولا دکا ہوقت ملا قات سلام ہے''۔

جب الله تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے ( سابقہ تجربہ کے بناء پر ) کہا کہ کیا آپ ایسے کواپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں جوز مین میں فساد ہر پا کرے اور خون بہائے حالانکہ ہم آپ کی تبیج وتحمید اور پا کی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:''جومیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے''۔'

لہذا جب سجدہ سے انکاری ہوکراللہ تعالیٰ کے پوچھنے پراہلیس نے دل میں چھپاز ہراگل دیا اوراس کا تکبرخود پہندی اورسرکشی فرشتوں پرعیاں ہوگئ توانہیں معلوم ہوگیا کہ ان کے اندر کوئی ایسانالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اوراس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔

#### اسائے اشیاء:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آ دم علائلاً کواشیاء کے نام سکھلائے۔

علمائے متقدمین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چندا یک کے بعض کے نز دیک تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔

ابن عباس بالسلطات مروی ہے کہ

''الله تعالیٰ نے آ دم کوتمام چیزوں کے نام سکھائے اور بیوہی نام ہیں جن کے ذریعہ لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں مثلاً انسان' جانور' زمین' سمندر' یہاڑ' گدھااورانہی ہے ملتے جلتے''۔

ابن عباس بن الله الله مباركه:

﴿ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (مورة بقره آيت ٣١)

''اورالله تعالیٰ نے آ دم کوتمام نام سکھائے''۔

کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی \_خواہ وہ چیز بڑی ہویا چھوٹی ۔

ایک اورانداز میں ابن عباس پڑھ شاسے مروی ہے کہ:

الله تعالی نے آ دم کو ہر چیز کانا مسکھایا حتیٰ کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آ واز کانا م بھی خواہ وہ آ واز معمولی ہویازیادہ۔

حضرت مجاہدؓ ہے''کلھا'' کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مرادوہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا۔ ایک اور انداز سے مجاہدؓ ہے ہی مروی ہے کہ

اللّٰد تعالیٰ نے آ دم علائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا۔

سعید بن جبیر ﷺ مروی ہے کہ

الله تعالى نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایاحتیٰ کہ اونٹ گائے مٹری کا نام بھی سکھایا۔

قادہؓ ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیاتاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ بیہ بہاڑ ہے بیسمندر' بیفلان اور بیفلان ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فر مایا کہتم ان چیزوں کے نام بتا وَاگرتم سچے ہو۔ (سورۃ بقرہ آیۃ ۳۱)

ایک اورجگہ قیاد ہُ ہی سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالی نے آدم عَلِیتُلا کوفر مایا'' تم ان چیزوں کے نام بتاؤ''۔

یس آ دم علائلاً نے مخلوق میں سے ہرصنف کا نام بتایا اوراسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔

حسنؓ اور قادہؓ سے اس آیت مبار کہ کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ بیگھوڑا ہے اور بیہ خچر بیاونٹ ہے اور بیجن اور بیجنگلی جانور ہے اس کے علاوہ ہرنام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔

۔ بعض متقد مین کا خیال ہے کہ صرف چندا شیاء کاعلم دیا گیا مگران میں بھی ان چندا شیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔

- کے ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے۔ جیسا کہ حضرت رہیج بن انس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ 'اساء'' ہے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔
- ہے۔ دوسرے فریق کے مطابق اس سے مراد اولا د آ دم کے نام ہیں بیعنی اللّٰہ تعالیٰ نے آ دم عَلِیْسَلُا کوان کی تمام اولا دکے نام بتلا دیئے ہے۔ تھے۔

جیسا کہ ابن زید ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مرادان کی اولا دکے نام ہیں اس کی تفسیل بیان کرتے ہوئے
کوسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علائلہ کوتمام نام سکھا دیئے تو ان کی اولا دکوفر شتوں کے سامنے ہیش کیا اور فرشتوں سے فر مایا
ان کے نام بتا وَ اگرتم اپنے دعویٰ میں سے ہو (سورۃ البقرہ آیت اس) بیاس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں
زمین میں اپنانا ئب بنانا جیا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے کونا ئب بنانا جیا ہے ہیں جوز مین میں فساد ہر پاکر سے اور
خون بہائے حالا نکہ ہم آپ کی تبیج و تحمید کرتے اور یا کی بیان کرتے ہیں۔ (سورۃ بقرہ آیت ۳۰)

بالفاظ دیگر فرشتوں نے اپنا استحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تووہ زمین میں فساداور خون خرابہ کرے گا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' اگرتم اپنے دعوے میں سیچے ہو'' یعنی اگر میں تم میں سے کسی کوخلیفہ بنا وُں تو تم میری اطاعت و

تنبیج و تقذیس بیان کرو گے اور نافر مانی ہے بچو گے اور اگر کسی اور کوخلیفہ بنا دیا تو بقول تمہا ماہے وہ زمین میں فساد ہریا کرے گا اور خونرین کی کرے گا 'تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بناؤ۔ کیونکہ اگرتم ان چیزوں کا مشاہدہ ومعائنہ کرد گے اور تمہیں ان کے نام معلوم نہ ہوئے تو تم ان کے تام معلوم نہ ہوئے تو تم ان کے متعلق میراحکم بجانہ لاسکو گے اور جب حکم ہی سمجھ میں نہ آیا تو اطاعت وعمل کیسے ممکن ہوگا اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جوگر پڑی ہے۔ لہٰذا تمہارادعوائے استحقاق باطل تھہرا۔

۔ اورا گرتمہار نے علاوہ کسی ایسے کوخلیفہ بناؤں جو بالفرض تہہاری نظروں سے غائب اوراوجھل ہواورتم انہیں نہ دیکھوسکوتو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہو کہانہوں نے خلافت کاحق ادانہیں کیا۔

اس لیے تمہار ہے دعویٰ کی دونوں ہی شقیں باطل تھہریں۔

🖈 نةتمهاراايغ متعلق دعوائے استحقاق درست ہےاور

🚓 نہ ہی دوسرے کے متعلق خون خرابہ اور فساد ہریا کرنے کا حکم لگا نا درست ہے۔

فرشتوں کو ہراعتبار سے لا جواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیتمام گفتگوفر مائی تا کہ انہیں اپنے دعویٰ کی سچائی معلوم ہو سکے۔

ابن عباس بن الله ابن مسعود من النتاور چند دیگر صحابه بن آن کینتم صادقین "کی تفسیر میں فر مایا ہے کہ' اگرتم اپنے دعویٰ میں سے ہو' کا مطلب یہ ہے کہ بنی آ وم زمین میں فسا دبر پاکریں گےاورخون بہائیں گے۔

اورضحاک ابن عباس بی این سیاس کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ "ان کسنت صادفین" کا مطلب ہے کہ "ان کسنت میں تعلمون" یعنی اگرتم علم رکھتے ہو کہ میں کس کوز مین میں خلیفہ بناؤں گا۔

بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بیاس لیے پوچھا کہ جب اللہ تعالی نے آدم مَلِائلا کی تخلیق کی ابتداء فرمائی

تو فرضتے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارارب جوچا ہے کرئے جوچیز بھی پیدا کرے گاوہ ہم سے زیادہ صاحب علم وضل نہیں ہوسکتی۔
پس جب اللہ تعالی نے آدم مَلِائلا کو بیدا فرمایا اور انہیں ہر چیز کاعلم سکھایا تو ان اشیاء کوفرشتوں پر پیش فرمایا اور فرشتوں سے کہااگر
تم سے ہوتو ان اشیاء کے نام بتاؤ ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ صاحب علم وضل مخلوق بید انہیں کرسکتا (یعنی فرشتوں نے اللہ کو مجبورہ جھرلیا) اس دعوی کے ابطال کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔

ا بن عباس بن ﷺ ہے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے آ دم علیشلا کی تخلیق شروع کی تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ

— صاحب عزت وعظمت اورعدا خب علم وفضل کوئی مخلوق پیدانه فر مائے گا پس اللہ تعالیٰ نے آ دم مَیالِنگا کوخلیق کر کے فرشتوں کوآ ز مایا اور ان کا امتحان لیا' بے شک ہرمخلوق کوآ ز مایا جاتا ہے نیز بیچکم فر مایا:

﴿ النَّتِيَا طَوْعًا أَوْ كُوهًا قَالَتًا أَتَيْنَا طَانِعِيْنَ ﴾ (حورة تم السجدة يتا)

جَنْ ﷺ ''وجود میں آ جاؤ' خواہ تم چاہو یانہ چاہو''دونوں نے کہا''ہم آ گئے (وجود میں ) فر مانبر داروں کی طرح''۔ حسن قباد ڈ سے روایت ہے کہ

الله تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا نا چاہتا ہوں تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی بس الله تعالی نے انہیں ایک علم سکھایا اور دوسراعلم ان سے بچالیا اور وہ آ دم علیا ہے کوشتوں کو جوعلم سکھایا گیا تھا اس کی بنیا دیر کہا کہ' آپ ایسے کوخلیفہ بنا نا چاہتے ہیں بوز مین میں فساد کرے اور خون بہائے' نیز فرشتے اس علم کی وجہ سے ہی جانتے تھے کہ الله تعالی کے نزد یک کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کرنہیں اور ساتھ ہی کہا کہ' ہم آپ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگی کے گن گا ہے ہیں' اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''جومیں جانتا ہوں وہتم نہیں جانتے''۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آ دم علائلا شروع کی تو فرشتے آ پس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے پیدا کر ہے لیکن ہم سے زیادہ معزز اورصا حب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہذا جب آ دم علائلا کی تخلیق کمل ہوگئی اوران میں روح پھوئی جا چکی تو فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کو تبحدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے'' اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فضیلت عطا فر مائی ہے اور اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیق نو سے بہتر نہیں ہیں اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیق نو سے بہتر نہیں ہیں اور اس سے قبل بہت ہی امتیں گزریجی ہیں جن کا اسے (آ دم علائلا) کو علم نہ ہوگا۔ پس زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت ہی امتیں گزریجی ہیں جن کا اسے (آ دم علائلا) کو علم نہ ہوگا۔ پس جب نہیں ایک علمی برتری کا زعم ہوا اور وہ خود پیندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے آ ز مائش کی گھڑی آ ن پہنی ۔

پی اللہ تعالی نے آدم گوتمام اشیاء کاعلم سکھایا پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کولایا گیااور حکم ہوا کہ بھلاان کے نام تو بتلاؤا گرتم اپنے دعویٰ میں سیچے ہوکہ میں تم سے بڑھ کرصا حب علم مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت تو بہ کے لیے کھڑی ہوگئی در حقیقت مومن ہی گھبرا کر تو بہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ'' آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانے سوائے اس کے کہ جتناعلم آپ نے ہمیں دیا ہے بے شک آپ ہی جانے والے اور حکمت والے ہیں''۔ پھر اللہ تعالی نے آدم عَالِتُلُا سے کہا'' تم ان چیزوں کے نام بتاؤ'' جب آدم عَالِتُلاَ نے ان کوان سب کے نام بتادیۓ' تواللہ نے فرمایا:

'' میں نے تم سے کہانہ تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی ساری حقیقین جانتا ہوں جوتم سے مخفی ہیں' جو پچھتم ظاہر کرتے ہو' وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو پچھتم چھیاتے ہو'ا ہے بھی میں جانتا ہوں''۔ (البقرة آیت ۳۲۔۳۳)

لیعنی آسان وزمین کاغیب جاننا'اصل میں فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارارب ہم سے بڑھ کرصا حب مکرم اورصا حب علم مخلوق پیدانہ کرےگا۔

اور فرمایا که آوم علائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ بید گھوڑا ہے بید خچر' بیاونٹ ہے بید جن اور بید دشتی ہے اور ہر چیز کوایک نام دیا اور

ان يرايك ايك امت پيش ك گئي۔

اورآیت میں جوبہ ہے کہ' میں نے تم سے کہانہ تھا کہ میں آ سانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقیں جانتا ہوں جوتم سے خفی ہیں' جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو'وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھیاتے ہو'ا ہے بھی میں جانتا ہوں''۔

یہ دراصل فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ'' کیا آپ زمین میں کسی ایسے کومقرر کرنے والے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گااورخونریزیاں کرے گا''۔

''اورجس چیز کوتم چھپاتے ہواہے بھی جانتا ہول'' بیاشارہ ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم اس سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔

رہیج بن انس انہی آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ:

جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالی زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آ پس میں کہتے گئے۔اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم وفضل والی کوئی مخلوق پیدانہ فر مائے گا۔

پس اللہ تعالیٰ نے بیارادہ فرمایا کہ فرشتوں کو بیہ باور کرایا جائے کہ آج سے آدم علیاتا کا کوان پر فضیلت دی گئی ہے اور تمام اشیاء کاعلم انہیں سکھایا گیا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ''تم ان چیزوں کے نام بتاؤا گرتم سپچ ہو''۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا کہ''جس چیز کوتم چھیاتے ہواہے بھی جانتا ہوں اور جس چیز کوظا ہر کرتے ہوا سے بھی جانتا ہوں''۔

یہاں'' ظاہر کرو'' سے مرادفرشتوں کا بیکہنا کہ'' کیا آپ ایسے کوخلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گااور خونریزیاں کرے گا''۔

اور'' جس کو چھپاؤ'' سے مرا دفرشتوں کا بیر کہنا ہے کہ ہم سے بڑھ کرمعز زاورصا حب علم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے گا''۔ پس فرشتوں کومعلوم ہو گیا کہ آدم علالتا کا کوان پرعلم وفضل میں فوقیت دی گئی ہے۔

بيدائش حضرت حوا علمنكا:

جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبراور نا فر مانی ظاہر ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے عمّا ب فر مایا (جسے اس نے اپنی بےعزتی جانا) اور اپنے گناہ پر بضدر ہا اور اس نے سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی اللہ تعالیٰ نے اس پرلعنت فر مائی اور اسے جنت سے نکال دیا اسے چھین لیا اور جنت کی مگہداری سے ہٹادیا اور فر مایا:

﴿ فَاخُورُ جُهِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُمْ . وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوُمِ الذِّيْنِ ﴾ (مورة س ٓ ت ٢٥٥٥) "احيما تويهال سے نكل جا" تو مردود ہے اور تيرے اوپر يوم الجزاء تك ميرى لعنت ہے"۔

اور آ دم مُلِلتُلُا كور بنے كے ليے جنت عطافر مائی۔

ابن عباس ابن مسعود رہے ہے اس چر دیگر صحابہ کرام رہے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آ دم ملائلاً کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس وہ ایک رات سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سر ہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی ہے بیدا فر مایا تھا آ دم طلط کا اس سے بوجھا''تم کون ہو؟'' وہ کہنے گئی''عورت' بوجھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے گئی تاکہ تو مجھ ہے سکون حاصل کرے۔فرشتوں کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آ دم اس کا نام کیا ہے؟''حوا''انہوں نے متعجب ہوکر بوجھا بینام کیوں رکھا آ دم نے کہا اس لیے کہوہ''حی' زندہ آ دم میلائی ہے پیدا کی گئی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا''اے آ دم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہواور جہاں سے جاہو جی کھر کے فراخی ہے کھاؤ''۔(سورۃ بقزہ آیت ۳۵)

ابن اسحاق " سے روایت ہے کہ: جب اللہ تعالی ابلیس پر عماب سے فارغ ہوئے تو آ دم عیالتا کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اساء کاعلم سکھایا اور فر مایا کہ اے آ دم ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بتا وُ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا اور کہا:

ابل تورات اور دیگر اہل علم مثلاً عبد اللہ بن عباس بھی ہے ذریعہ ہمیں روایت پینجی ہے کہ پھر آ دم علائلاً پر اللہ تعالی نے اونکھ ڈال وی پھر ان کی بائیں پیلی میں سے ایک پیلی ہی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا پھر اللہ تعالی نے آ دم علائلاً اس کی پیلی سے ان کی زوجہ حوابنا دی اور اسے سنوار دیا تا کہ آ دم علائلاً اس سے سکون حاصل کریں۔ جب آ دم کی اونکھ ختم ہوئی اور نبیند کی حالت سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے (حوا) کو کھڑا دیکھا۔

یہود کے کہنے کے مطابق (اللہ تعالیٰ زیاوہ جانتا ہے ) کہ آ دم علائلاً نے کہا میرا گوشت میرا خون اور میری زوجہ! پھراس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنادیا تو اسے اپنے سامنے بلایا اور کہا: ''اے آ دم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال سے جا ہوخوب فراخی کے ساتھ کھاؤلیکن اس درخت کے قریب مت جاناور نہ تم ظالم قرار دیئے جاؤگے''۔ (سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

حضرت مجامدٌ سے باری تعالی جل شانہ کے فر مان:

﴿ وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (مورة النماء آيت ا)

''اوراس جان (آوم) سے اس کا جوڑ ابنایا''۔

کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا ،آ دم ملائلاً کی مجلی پہلی ہے ہیں آ دم ملائلاً سوئے ہوئے تھے جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کودیکھا۔

حضرت مجاملاً ہے اس انداز کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔

حضرت قادہ رہ اٹھ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حواء آدم علیاتاً کی پہلیوں میں سے ایک پہلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ آدم وحوا کا امتحان:

الله تعالیٰ نے جب آ دم علینلاً اور حواملین کو جنت میں ٹھکا نہ عطا فر مادیا اور انہیں آ زادی دی کہ وہ جنت میں جہاں جا ہیں

جائیں اور جو چاہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے اور یہی حکم ان کا امتحان تھا اور بیآ ز مائش حکم ان کی اولا دہیں بھی جاری رہا جیسا کہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے :

'' پھر ہم نے آ دم ہے کہاتم اور تمہاری بیوی' دونوں جنت میں رہواور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ' مگراس درخت کا رخ نہ کرنا' ورنہ ظالموں میں ثنار ہوگے'۔ ( سورۃ البقرہ آیت ۳۵ )

پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا کھل کھا نا ان کی نگا ہوں میں فائدہ منداورخوبصورت تھبرا دیا اور اس کارگناہ کوان کے لیےانتہائی پرکشش بنا دیا یہاں تک کہان دونوں نے اسے کھالیا جس کے بعدان کے اجسام کے پوشیدہ جھے عرباں ہو گئے یعنی وہ ( دونوں ) بےلباس ہوگئے۔

#### ابلیس جنت میں؟:

دشمن خداجنت میں کیے پہنچااور بیکارگناہ کرانے پر کیے قادر ہوا؟

ابن عباس بن ابن مسعود رفی تخذاور چند دیگر صحابہ کرام بن تخیاس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ المبیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا پس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت چارٹا نگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ برابر تھا المبیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جاتا کہ میں آ دم تک پہنچ سکوں پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گذرالیکن وہ حقیقت نہ جان سکے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بہی تھی۔ المبیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی مگر انہوں نے توجہ نہ دی اس پروہ میا ہر نہوں آگا ہے۔ آدم کیا ہم رہ بالو گے اور تمہیں بھی موت نہ آئے گی اور اللہ کی شم کھا کر آپ بارے میں یقین دلا یا کہ میں باہر نکل آیا اور کہنے لگا اے آدم کیا لو گے اور تمہیں بھی موت نہ آئے گی اور اللہ کی شم کھا کر آپ بارے میں یقین دلا یا کہ میں تہارا ہمدر داور خیر خواہ ہوں المبیس نے بیتمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تا کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء خلا ہم ہوجا کی شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرم گا ہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا جب کہ آدم علیاتا کو اس وقت تک لباس اور شرم گا ہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نے تھا۔

آ دم عَلاِنلُا نے ابلیس کی بات مانے سے انکار کردیا جبکہ حوا آ گے بڑھیں اور پھل کھالیا پھر کہنے لگیں اے آ دم تم بھی کھالودیکھو میں نے کھایا ہے اور پچھ بھی نقصان نہیں ہوااس پر آ دم نے بھی وہ پھل کھالیا آ دم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔

ابن عباس بڑات ہے کہ اللہ تعالی کے دشمن اہلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیااوران سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہوجائے تا کہ میں آ دم اوراس کی بیوی سے بات کرسکوں کین تمام جانوروں نے انکار کر دیااس کے بعد اہلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں مجھے بنی آ دم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں میں کرسانپ نے سانپ کے منہ میں ہیٹھے ہی آ دم وحواسے بین کرسانپ نے منہ میں ہیٹھے ہی آ دم وحواسے منہ میں ہیٹھے ہی آ دم وحواسے سے سی کرسانپ کے منہ میں ہیٹھے ہی آ دم وحواسے منہ میں جھالیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔اہلیس نے سانپ کے منہ میں ہیٹھے ہی آ دم وحواسے منہ میں بیٹھے ہی آدم وحواسے منہ میں بیٹھے ہی منہ میں بیٹھے ہی آدم وحواسے منہ میں بیٹھے ہی آدم وحواسے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی آدم و حواسے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی آدم و حواسے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی آدم و حواسے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی آدم و حواسے میں ہوگیا۔اہلیس کو اس کی کی در میں بیٹھے ہی آدم و حواسے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی آدم و حواسے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی کہ کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہی کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہیں کرسانپ کے میں کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہیں کرسانپ کی کرسانپ کرسانپ کرسانپ کے منہ میں بیٹھے ہیں کرسانپ کرس

''نقتگو کی (اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر چو پایہ تھا اور اس کے جنسی اعضاء بھی قدرتی طور پرمستور تھے )اس غلطی پراللہ تعالیٰ نے اسے بر ہند کر دیااور پیٹ کے بل رینگنے والا جانور بنادیا۔

ا بن عباس بی سیانے فرمایا: سانپ کو جہاں پاؤ مار دواور اللہ کے دشمن ابلیس کواس کی ذیبہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ثابت کر دو۔ وہب بن منبہ ؓ سے مروی ہے کہ

اللہ تعالی نے جب آ دم وحوا کو جنت میں رہائش عطافر مادی اورا یک درخت کوان کے لیے ممنوع قر اردے دیا مینوے درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھانے کے شخص تھیں تھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھانے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوائی سانپ اس وقت چارٹا نگوں پر بختی اونٹ کی طرح چاتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو المبیس اس کے پیٹ سے باہر نگلا اور اس (ممنوعہ) درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا اس پھل کی طرف دیکھو اس کی خوشبوکتنی اچھی ہے اس کی خوشبوکتنی اچھی ہے اس کا ذا کقہ کتنا احسان کی خوشبوکتنی اچھی اس کا ذا کقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دلفریب ہے''۔ پس آ دم نے پاس بہنچیں اور کہنے لگیس ''اس پھل کی طرف دیکھواس کی خوشبوکتنی اچھی' اس کا ذا کقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دلفریب ہے''۔ پس آ دم نے پس بھی کھالیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں (آ دم وحواعلیہ السلام) کے پوشیدہ اعضاء طاہر ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت کیس دخت میں داخل ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے آواز دی' اے آدم تم کہاں ہو'۔ آدم طلاتھ نے جواب دیا' اے میرے رب! میں یہاں ہوں' فرمایا' باہر
کیوں نہیں نگلت' آدم کہنے گئے' میں آپ سے حیا کرتا ہوں' فرمایا' یدرخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اس پرلعنت پیدا
کردی گئی ہے۔ اب اس کے پھل کا نوں میں تبدیل ہوجا ئیں گے نیز فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت
سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا پھر فرمایا' اے حوااتم نے میرے بندے کو دھوکا دیا لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے (بطور سز ۱) مقرر
کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤگی اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت ہے اپنے آپ کو موت کے
د بانہ پر یاؤگی اور سانپ سے فرمایا: تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں
د بانہ پر یاؤگی اور سانپ سے فرمایا: تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں
کامیا ہو جا کیا لہٰذا تجھ پر لعنت ہو۔ تیری ٹاکمیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جا ئیں گی اور تیری خوراک ٹی ہوگی۔ تجھ میں اور اولا د آدم
میں دشمنی ہوگی۔ جہاں بھی تو آئیس نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سرکیل دیں گے اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جڑوں
سے اسے ڈسے گا۔

حضرت وہب ہے یو چھا گیا کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرمایا:

﴿ يَفُعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾

''الله تعالى جوجا ہتا ہے كرتا ہے''۔

محمد بن قیسٌ روایت کرتے ہیں کہ:

الله تعالی نے آ دم اور حواکوایک درخت کی طرف جانے ہے منع فر مایا تھاللہٰ داوہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہیے خوب کھاتے

تھے ہیں شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا حضرت حوا ہے گفتگو کی اور حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تہمارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی نہ حاصل کر لو اور ان کے سامنے تیم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدر داور خیر خواہ ہوں۔ یہ بن کر حوانے درخت کو کاٹا (کھانے کے لیے) تو وہ خون آلو دہو گیا اور ان دونوں (آدم وحوا) کے جسم پر موجو دلباس انرگیا اور پھرید دونوں جنت کے درختوں کے بتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اس پر ان کے رب نے انہیں یا دکرایا ''کیا میں نے تہمیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے تہمیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے''۔

آ دم مَالِسُلاً سے بوجھا کہ 'تم نے کیوں کھایا تھا جب کہ میں نے منع کیا تھا؟'

آ دمٌ نے جواب دیا'' اے میرے رب' حوانے مجھے کھلایا''۔

حواسے پوچھا: تم نے کیوں کھایا؟

حوا کہنے لگیں' مجھے سانپ نے کہاتھا''۔

سانپ سے بوچھاتم نے حواکواییا کرنے کو کیوں کہاتھا اس نے جواب دیا'' مجھے ابلیس نے کہاتھا'' فرمایا'' پیملعون اور دھتکارا ہوا ہے''۔

"اے حوا! جس طرح تم نے درخت کوخون آلود کیا ہے تم بھی ہرمہینہ خون آلود ہو جاؤگی"۔

''اوراے سانپ! تواپی ٹانگیں کاٹ وےاور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کراور جوبھی (ابن آ دم) مجھے دیکھے گا تیراسر پچھڑ ہے کچل دے گا''۔

ا بُتم زمین کی طرف اتر جاؤا در تمہار بعض تمہارے دشمن ہوں گے۔

رنیع یان کیا:

شیطانی جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا' وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا پس اس پرلعنت کی گئ اوراس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔

ابوالعالية سے مروی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قتم وہ ہے جن کا جدا مجد جنات میں سے تھا اور آ دم علالہ اگے لیے تمام جنت جائز اور روا کردی گئی تھی سوائے ایک درخت کے اور آ دم وحوا دونوں سے فر مایا کہتم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوجاؤگے۔

اس کے بعد شیطان حضرت حواکے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تہ ہیں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس درخت سے ۔اس نے کہا'' تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی حاصل نہ کرلو۔ پس حوانے پہل کی اور اسے کھالیا''۔

پھرحوانے آ دم سے کہا تو انہوں نے بھی کھالیا۔اس کے کھاتے ہی ان دونوں کو بییثاب پا خانہ کی حاجت ہوگئی جب کہ جنت میں ایسا کر ناممکن نہیں ۔

پھر بيآيت تلاوت کي:

جَنَّے کَ ''آخر کارشیطان نے ان دونوں کواس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے تھم کی پیروی سے ہٹا دیا اورانہیں اس حالت سے نکلوا کرچھوڑ اجس میں وہ تھے''۔ (ابقرہ آیت ۳۶)

محمد بن آخق بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ جب آ دم علائلاً جنت میں داخل ہوئے اور و ہاں کی آ سائش ونعمتیں دیکھیں تو کہنے لگے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ نصیب ہوجائے ۔ پس شیطان نے ان کی بیر کمزوری پکڑلی اور پھراسی راہ سے ان سے لغزش کروا دی۔

ابن اکی ہے مردی ہے کہ مجھ سے صاحب علم حضرات نے ذکر کیا کہ شیطان کا سب سے پہلا کر وفریب جس کے ساتھ اس نے آدم وحوا کو بہکانے کی ابتداء کی وہ یہ تھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر پچھاس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غمز دہ ہوگئے انہوں نے پوچھاتم کس وجہ سے روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم بھی نہ بھی ضر ور مرجاؤ گے اور بیتمام نعمتیں تم سے چھن جا کیں گی پھران کے دل میں وسوسہ ڈالا اے آدم! کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف راہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم حیات ابدی کے مستحق ہوجاؤ گے اور بیعتیں تمہیں ہمیشہ ملتی رہیں گی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے تمہیں تم اسے کھا کرفر شتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی نہ حاصل کرلوا ورقتم کھا کرا ہے بہدر داور خیرخواہ ہونے کا یقین دلایا۔ اور ان سے کہان ' اسے کھا لؤ فر شتے بن جاؤگے وار ہمیشہ کی زندگی پالو گے ۔ پس اس نے دھو کے سے ان دونوں کوا پی طرف مائل کرلیا''۔

''فوسوس'' کی تفسیر:

ابن زید ' فوسوس' کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

شیطان نے حواکی طرف درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اورانہیں اس کے کھانے کی طرف مائل کیا پھر آ دم کی نگاہ میں حوا کو سین اور پر شش بنایا جس پر آ دم نے حواکوا پنی حاجت کے لیے بلایا مگر حوانے مشروط اقرار کیا اور شرط یہ لگائی کہ آ دم اسے اس درخت کے پاس لے کر آئے تو حواا نکاری ہو گئیں اور کہا کہ پہلے اس درخت کا ورخت کے پاس لے کر آئے تو حواا نکاری ہو گئیں اور کہا کہ پہلے اس درخت کا چل کھا کیں پھر قربت کا موقع دول گی ۔ پس دونوں نے اس میں سے کھالیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء کھل گئے ۔ آ دم نے جنت میں بھا گنا شروع کر دیا۔

الله تعالى نے ندادى 'اے آدم! كيا مجھے سے بھا گتے ہو؟ "

عرض كيا: نہيں! بلكة بسے حياكرتا مول-

فرمایا: ''اے آ دم! کس وجہ ہے اس میں مبتلا ہوئے ہو؟''۔

عرض کیا'' حوا کی طرف ہے''۔

الله تعالی نے فرمایا '' مجھ پرلازم ہے کہ میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں جیبیا کہ اس نے درخت کوخون آلود کیا ہے اور میں اسے کم عقل رکھوں گا حالا نکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بردبار پیدا کیا تھا اور بیز مانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت' تکلیف اور دکھ سے گی حالا نکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔

ابن زید کہتے ہیں کہا گریدامتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتیں کہ نہ انہیں حیض آتا نہ ہی دوران حمل اور زیگی کے وقت انہیں تکلیف ہے واسطہ پڑتا نیز ان کا مزاج بھی سرد ہارہوتا۔

سعد بن مبتب سے مروی ہے کہ آ دم علائلاً نے حواس کی درتنگی کی حالت میں درخت سے نہیں کھایاتھا بلکہ حوانے انہیں شراب بلا دی تھی جس کی وجہ سے ان پر کسی قد رنشہ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ پھر حواان کو پکڑ کر درخت کے پاس لے کئیں اور انہوں نے اس میں سے کھایا۔ جب آ دم وحواسے خطاوا قع ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے رخصت کر دیا اور تمام نعمتیں چھین کی گئیں ان کوان کے وشمن ابلیس اور سانپ کے ساتھ زمین کی طرف اتار دیا اور فرمایا:

''ابتم سب یہال سے اتر جاو' تم ایک دوسرے کے دشمن ہواور تنہیں ایک خاص وقت تک زمین میں گٹہر نا اور وہیں گزربسر کرنا ہے''۔ (سورۃ البقرہ آیت ۳۷)

علمائے متقد مین مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ'' تم ایک دوسرے کے دشمن ہو'' سے مراد آدم' حوا' ابلیس اورسانپ ہیں۔ ابن عباس بڑی سینا بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم وحوا' ابلیس اور سانپ ہیں۔

ابن عباس بن سنود رہی گئی اور بچھ دیگر صحابہ کرام بئی شیئے سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ پرلعنت فر مائی اوراس کی ٹانگیں ختم کر دیں اوراسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اوراس کی خوراک مٹی مقرر کی اور زمین کی طرف آ دم وحوااورابلیس اور سانپ کواتا را۔

حضرت مجامبر سے بھی اس کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ بعض سے مراد آ دم وحوا' اور اہلیس اور سانپ کوا تارا۔

#### لوم جمعه

علامہ ابوجعفر طبری لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے متعددا حادیث سے بیٹا بت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ملائلاً کو جمعہ کے دن پیدا فر مایا تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے ہی بیچی ثابت ہے کہ آدم علائلاً کا جنت سے اخراج ، زمین کی طرف اترنا ، ان کی توبہ قبول ہونا اور ان کی وفات ، بیسب امور بھی جمعہ کے دن واقع ہوئے۔

سعد بن عباده وخلفتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیم نے فر مایا جمعہ کے دن کی یانچ خصوصیات ہیں:

- ا پيدائش آدم علائلاً -
- ۲۔ آ دم علائلاً كوز مين كى طرف اتارنا۔
  - ٣- وفات آدم عَلَيْتُلاً \_
- ۳۔ ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مائلے گا اللہ تعالی وہ عطا فرمائے گا بشرطیکہ کسی گناہ یاقطع تعلقی کی دعا نہ کرے۔
  - ۵\_ قیامت بریاهوگی۔

اور تمام مقرب فرشتے' آسان' زمین اور ہوا' مگریہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی اخبار موجود ہیں۔ ابولبابه مخالفتن روایت کرتے ہیں که رسول الله عُنْظِم نے ارشا دفر مایا:

جمعہ دنول کا سر دار ہے۔اور بیسب سے زیادہ باعظمت دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نز دیک عید الفطر کے دن اور قربانی کے دن ہے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔اس میں یانچ خصوصیات ہیں:

ا- پیدائش آدم علاینگلا۔

۲\_ آ دم علائلاً كوزمين كي طرف اتارا كيا\_

٣- وفات آدم علياتلاً-

سم- جمعہ کے دن میں ایک ایساوفت بھی آتا ہے جس میں بندہ گناہ یاقطع تعلق کے علاوہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فریا تا ہے۔

۵۔ قیامت برپاہوگ۔

اورکوئی مقرب فرشتهٔ آسان ٔ زمین بها ژنهواتمام کے تمام جمعہ کے دن قیامت برپا ہونے کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رفیافتۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کولیلیانے ارشا دفر مایا:

''بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اسی دن آ دم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت ہے رخصت کیے گئے''۔

ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہر بریا ہے اس سے ملتی جاتی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ تمام دنوں کا سر دار جمعہ ہے۔اسی دن آ دم ملائلاً پیدا ہوئے' اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جائیں گے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔

# يوم بيدائش آدم علالتلا:

حضرت ابو ہر ریرہ رہ اللہ علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اے فر مایا:

''جمعہ کے مثل کسی دن پرسورج طلوع نہیں ہوتا اس میں آ دم علیاتلا پیدا ہوئے' اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن لوٹائے جائیں گے'۔

سلیمان فارسی مخاصی سے مروی ہے کہ رسول الله میکی نے مجھے ارشا دفر مایا:

اے سلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟۔

میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول میکھیل ہی بہتر جانتے ہیں اور بیرتین مرتبہ ارشاد فر مایا۔اس کے بعد ارشاد فر مایا!اے سلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا اس میں تہمارے باپ کواللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا۔

ابو ہر ریڑ ،کعب نسے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔اس میں آ دم عُلِلنَّلاً پیدا ہوئے اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اسی دن جنت سے زکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔

عبید بن عمیر سے مردی ہے کہ''سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اور وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔اس دن اللّٰد تعالیٰ نے آ دم عَلِلتٰلاً کو بیدا فر مایا اور اور انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب اللّٰہ تعالیٰ آ دم عَلِلتْلاً کی پیدائش سے فارغ ہوئے توانہیں چھینک آئی۔پس اللہ تعالی نے حمد الہام فرمائی اور اس کا جواب دیا:

يرحمك ربك. (تيرارب جمه يررم كرے)

سلمان فاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتا نے ارشا وفر مایا کہ اے سلیمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟

دومرتبہ یا تین مرتبہ ارشادفر مایا کہ بیوہ دن ہے جس میں تمہارے باپ آ دم کو بیدا کیا۔

جمعه کے دن وقت بپدائش آ دم علائلاً):

ابو ہریرہ مٹائٹناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوں نے ارشا دفر مایا:

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے پس اسی دن آ دمؓ پیدا ہوئے اسی دن جنت میں رہے۔اسی دن زمین کی طرف اترے اور اسی دن قیامت بریا ہوگی اور اسی میں ایک گھڑی الیں ہے کہ اس میں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔

عبدالله بن سلام کہنے لگے''میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون تی ہے۔وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے'۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا''انسان جلد بازمخلوق ہے۔ ابھی میں تم کواپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں۔ مجھ سے جلدی نه مجاؤ''۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۳۷)

ایک اور جگہ بھی اس سے ملتی جاتی روایت ملتی ہے۔

حضرت مجاہد سے "حلق الانسان من عبد "کی تفییر میں روایت ہے کہ اس میں آ وم علائلا کے قول کی طرف اشارہ ہے جب تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تعالی نے انہیں پیدا فر مایا اور روح ان کی آئکھوں' زبان' سرمیں پہنچ گئی اور ان کے اعضاء میں زندگی دوڑ گئی اگر چہ بدن کے نچلے حصہ میں ابھی روح نہ پنچی تھی مگر آ دم علائلا نے کہا کہ "اے میرے رب! آپ میری تخلیق کوسورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکم ل فر مالیں''۔

حسن اور حسین ﷺ کے طریق میں بھی حضرت مجاہدؓ ہے معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یہ ہی روایت ملتی ہے۔

ابن زیدؓ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی میں آ دم علائلاً کوجلدی میں پیدا کیا گیا اور ان کوبھی جلد باز بنا دیا گیا۔ (تخلیق میں جلدی کا اثر مزاج میں گھر کر گیا )

#### آ وم علاِلتُلاً كاعرصه قيام جنت:

بعض اہل علم کےمطابق اللہ تعالیٰ نے آ دم علیائلاً اوران کی زوجہ محتر مہکوجس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطا فر مائی جمعہ کے دن کی دوگھڑیاں گز رچکی تھیں جب کہ بعض تین گھڑیاں گز رنے کے قائل ہیں۔

اس حساب سے بعض کے نز دیک جنت میں ان کا قیام پانچ ساعت اور بعض کے نز دیک تین گھڑی ہوا۔ اس طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔

ابولعالیہ کے مطابق بھی آ دم عَلِائلاً جنت ہے نویں یا دسویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔

میں نے (علامہ طبری) جب بیروایت اپنے استاد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے 'نغم' کہہ کرتصدیق کی اور فرمایا کہ یانچ کا ذکر غلطی

سے چھوٹ گیا ہے بیغی جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت ہے قبل بھی تو پوراا یک ہفتہ گزر چکا تھااس کا ذکر نہیں کیا گیااس لیےان کی طرف اشارہ ہے۔

اوپر بیان کردہ قول جس کے مطابق جمعہ کے دن دوساعت گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملا اور جمغہ کے دن کی سات ساعت گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیا اس قول کے قائلین کی مراداگر یوم جمعہ سے مراد دنیا کا دن مرادہ وجس کی مقدار وقت معروف ہے تو بیقولی صحت و درنگی سے دورنہیں بلکہ قریب ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل علیا ہے متقد مین کے اقوال و آثار اورشہادت سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ آدم کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہماری دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر تھا اور اس سے پہلے گزری ہے اور اس سے پہلے گزری ہے اور اس سے پہلے گزری ہے کہ روح بھو نکے جانے سے پہلے چاہیں برس ہمارے (زمین کے مراح بھو نکے جانے سے پہلے چاہیں برس ہمارے (زمین موت بقیہ پینیس میں بوسکتے ہیں بھر روح بھو نکے جانے سے لے کرزمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقیہ پینیس سال کے برابر ہوا۔ لہذا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہوا اور اس ایک ساعت میں احادیث کے مطابق سب بچھ ہوا۔

اوراگر قائل کی مرادیوم جعہ ہے آخرت کا یوم جعہ مراد ہوجس کی مقدار ہمار ہے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو یہ بالکل باطل ہے کیونکہ تمام اہل علم احادیث کی وجہ سے اس پر متفق ہیں کہ آدم میں روح پھو نکنے کا عمل جعہ کے دن کی آخری ساعت میں غروب آفتاب سے قبل ہوا اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکا نہ اور وہاں سے زمین کی طرف اثر نابیسب کچھاسی ساعت میں ہوالہٰ ذابیہ بات بقینی طور پر واضح ہو گئی کہ یہ گئری دراصل اس یوم کی تھی جو ہمار ہے اسی سال خوار ماہ کے برابر تھی لہٰ ذاباس ساعت کے اعتبار سے جاپس برس تک آدم علیا لگا خمیر گارے کی شکل میں رہے پھر روح پھو نکے جانے خوار ماہ کے برابر تھی لہٰ ذاباس ساعت کے اعتبار سے چوا ماہ تک کا عرصہ گذر دااور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے۔

ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے کہ آ دم علینلاً جنت سے دونمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھرزمین کی طرف اتارے گئے اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا یعنی دن کے پانچے سوسال کے برابر۔اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار بارہ ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔

ہمار بے نز دیک بیقول گذشتہ تمام احادیث اور بزرگوں کے اقوال کے خلاف ہے۔

آ دم علالنلاأز مین کے کس حصہ میں اترے:

حضرت قمادہ مٹی ٹیئنے سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آوم علائلاً کو ہندوستان کے علاقہ میں زمین پراتا را۔

ابن عباس من الله سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے آ دم علائلا کو اتاراتھا۔

ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ آ دم علیاتلکا کوہندی طرف اتارا گیا۔

حضرت علی رہائٹنے سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے۔اللہ تعالیٰ نے یہاں آ دم کوا تارا تھااور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا ہے تعلق جھوڑا۔ ا بن عباس جیسیٹا ہے مروی ہے کہ آ دم خلیشلاً کوارض ہند میں اور حوا کوجد ہ میں اتا را لیں آ دم عَلیشلاً ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکتھے ہو گئے حضرت حواان کی طرف میدان مز دلفہ میں آ گے بڑھی تھیں اس لیے اس کا نام'' مز دلفہ'' پڑ گیا۔

اورمیدان میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیالہذااس کا نام''عرفات''پڑ گیااور جس جگد دونوں اکتھے ہوئے تھے اس کا نام جمع پڑ گیااور آ دم علائلاً کوارض ہند میں جس جگدا تارا گیا۔اس کو''بوز'' کہا جا تا ہے حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عباس جب ہم کو یہ بات بتارے تھے تو اس مقام پرانہوں نے کہا کہ' آ دم علائلاً جب آسان سے انزے تھے تو ارض ہند میں انزے تھے''۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ اہل تو رات کے مطابق آ دم کو ہند میں'' واسم''نامی پہاڑ پرا تارا گیا جو کہ بھیل نامی وادی کے پاس تھا اور بیوادی دہنج اور مذل نامی شہروں کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے اور حضرت حوا کوجدہ میں اتارا گیا جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آدم طلائلا کوسراندیپ (سری انکا) میں''بوز''نامی پہاڑ پراتارا گیا اور حوا کوارض مکہ میں اور ابلیس کو میسان میں اور سانپ کواسکہ نظر میں اور ابلیس کوابلہ کے دریا کے کنارے میں اور سانپ کواسکہ کے دریا کے کنارے اتارا گیا۔

ہماری رائے یہ ہے کہ آ دم اور دیگر کے اتر نے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول اللّد منظیم ہوسکتا اور حدیث بھی و وہ جس کی اسنا دھیجے ہوں چونکہ الیں کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں اس کے باوجود جو پچھروایات سے ملتا ہے اسے علمائے متقد مین اور اہل تو رات وانجیل نے ردنہیں کیا اس لیے ہم اس کو بھی متند مان سکتے ہیں۔

#### آ دم عليشكا كا قد:

بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آدم علائلا کوجس پہاڑی چوٹی پراتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسان کے سب سے زیادہ قریب تھا کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سرآسان میں تھا اور آدم فرشتوں کی مناجات و تبیج وغیرہ کو سنتے تھے اور اس سے وہ اپنے اسلے بن کودور کرتے تھے جب کہ فرشتے ان سے ہیب کھاتے تھے جس کی بنایر آدم علائلا کے قد میں تخفیف کردی گئی۔

عطابن الی ربائے سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم عُلِیناً کو جنت سے زمین کی طرف اتا راتو اس وقت ان کے قدم زمین پر سے اور سر آسان میں اور وہ اہل آسان کا کلام ومناجات سنتے سے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے ہے۔ آدم عَلِیناً کے قدکی وجہ سے فرشتے ان سے ہیب کھانے گے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مناجات وعبادت کے سنے جانے اور وخل کے بارے میں اللہ تعالی سے شکایت کی جس کے بعد اللہ تعالی نے آدم عُلِیناً کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم عُلِیناً کو رشتوں کی آوازیں سائی دینا بند ہوگئیں اور آپ کو گھر انہے محسوس ہوئی اور آپی مناجات وعبادت کے بارے میں اللہ تعالی سے شکایت کی لیس اللہ تعالی نے ان کارخ مکہ جانے والے راستہ کی طرف کر دیا۔ آدم عُلِیناً مَل جن جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قد وں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل و بیابان بنتی چلی گئی یہاں تک کہ آدم عُلِیناً مکہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالی نے جنت کے یا قو تو ل میں سے ایک یا قوت زمین پر اتا راجس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا ہی آدم مسلسل اس کا طواف کرتے رہے جب طوفان نوح آیا تو وہ یا قوت اللہ گیا گھر جب حضرت ابراہیم خلیل عُلِیناً کہ کھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمر فر مائی۔ قرآن حکیم کی بی آیت نے قوت اللہ کی گئی ہور ہائی۔ قرآن حکیم کی بی آدم سلسل اس کا طواف کرتے رہے جب طوفان نوح آیا تو وہ یا قوت اللہ گیا گھر جب حضرت ابراہیم خلیل عُلِیناً کہ کھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمر فر مائی۔ قرآن حکیم کی بی آیت نے بیت اس کا طواف کرتے رہے جب طوفان نوح آیا تو وہ یا قوت اللہ گیا گھر جب حضرت ابراہیم خلیل عُلِیناً کہ کھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمر فر مائی۔ قرآن حکیم کی بی آیت نے بیت کو بی کو بی کو بیک تائی کو بی کو بی کو بیک تائی کھر جب حضرت ابراہیم خلیل عُلِیناً کھر جب حضرت ابراہیم خلیل عُلِیناً کے بیت کی جب کی تعمر فرمائی۔ قرآن کی کھر کی بی آدر کے بی کو بیکر کی بیاں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے بی کو بیکر کے بی کو بی کو بیکر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کھر کی کھر کھر کے کہر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کو کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کر کے کہر کے کھر کو کھر کھر کو کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھ

﴿ وَإِذْ بَوَّأُنَا لِإِبُرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (مورة الحُجُ آيت ٢٦)

ای طرف اشارہ کرتی ہے۔

حضرت قمادہ بھا تھنا ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے کعبہ کوآ دم ملائلا کے ساتھ زمین پررکھا۔اس وقت آ دم ملائلا کے قدم زمین پراورسر آسان کوچھوتا تھا جس کی وجہ سے فرشتے ہیبت کھاتے تھے۔ پس ان کا قد ساٹھ زراع کردیا گیا جب آ دم ملائلا نے فرشتوں کی مناجات وسیح اور آ وازیں نہ نیل تو ہڑارنج ہوااوراللہ تعالی سے شکایت کی اللہ تعالی نے فرمایا:

''اے آدم! میں نے تمہارے لیے ایک گھرا تاراہے تا کہتم اس کا طواف کر وجیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اور تم اس کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پانس نماز پڑھو کے بانس کے پانس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے بانس نماز پڑھو کے بانس کے بانس

پس آدم مئلاتاً اس گھر کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابرتھی پس بیچگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آبادرہی یہاں تک کہ آدم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔

ابن عباس ہڑا تھا سے مروی ہے کہ جب آ دم علیا تلکا کا قد ساٹھ زراع تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں با آ پ کے گھر (جنت) میں آ پ کا پڑوی تھا آ پ کے سوامیرا کوئی رب نہیں اور نہ آ پ کے سواکوئی میرانگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف با فراط کھا تا تھا اور جہاں چا ہتا رہتا تھا اس کے بعد آ پ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پراتار دیا' جہاں سے میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا اور انہیں آ پ کے عرش کے گردم مروف طواف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا پھر آ پ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میرا قد ساٹھ زراع کر دیا' میری آ واز اور نظر کی حد میں بھی کمی ہوگئ اور میں جنت کی خوشبو تک سو بھنے کے قابل نہ رہا۔

الله تعالی نے فر مایا 'اے آدم! میں نے تیسری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ بیہ معاملہ کیا ہے۔

#### يېلالباس:

جب اللہ تعالیٰ نے آ دم اور حواکو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ ایک دنبہ ذرج کریں جو کہ جنت سے نازل کر دہ آٹھ قتم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ پس انہوں نے ایک دنبہ ذرج کیا اس کی اون کی اور حوانے اسے کا تا اور دونوں نے لیک کر پڑا بنایا۔ اس سے آدم ملائلاً نے ایک جبہ تیار کیا اور حوانے اپنے لیے ایک دو پٹھا ور چا در تیار کی دونوں نے بیاب بہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم ملائلاً کی طرف وی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے وہاں جاؤا وراس جگہ میرا کھر تغییر کرو پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہاری اور تمہاری اول دی بھی دعا قبول کروں گا بشرطیکہ وہ میری فرما نبر داری کاحق اداکریں۔

كعبه كى تغيركس بقرسے ہوئى:

آ دم ﷺ نے کہا'اے میرے رب! میں یہ کام کیے سرانجام دے سکتا ہوں کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جوانہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آ دم ﷺ کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اوروہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے مجھے اس جگہ چھوڑ دومگر فرشتہ نے کہا'تمہاری جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کدوہ مکہ بننج گئے۔راستہ میں جس مقام پر آ دم کھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں اور جس جس مقام کوچھوڑ دیاوہ سب جنگل و بیابان ہوگئے ۔ پس آدم علیاتنا اور جس جس مقام کوچھوڑ دیاوہ سب جنگل و بیابان ہوگئے ۔ پس آدم علیاتنا اللہ کی تعمیریا نچ مقامات کے پھروں سے کی ۔

ا۔ طورسینا ۲۔ طورزیتون ۳۔ کوہ لبنان ۴۔ کوہ جودی اور ۵۔ بنیاد میں جبل حراکا پھراستعال کیا۔ جب اس کی تغمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کرعرفات کی طرف گیا اور آ دم ملائلاً کوتمام مقامات جج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک جج اداکررہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا پھرانہوں نے ایک ہفتہ تک ہیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف اوٹ آئے اور ''بوز'' نامی پہاڑ پر آپ کی وفات ہوئی۔

حضرت مجاہدٌ کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑکھیائے ہم سے بیان کیا کہ آ دم علائلاً جس وقت اترے تو سرز مین ہند میں اترے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پیدل جالیس حج کیے۔

میں نے عرض کیاا ہے ابوالحجاج! وہ سوار کیوں نہ ہوتے تھے۔

فر مایا کونی چیزتھی جوانہیں اٹھا سکتی' اللہ کی قتم ان کا ایک قدم تین دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سرآ سان کوچھوتا تھا۔ فرشتوں نے ان کی سانسوں کی شکایت کی ۔ پس رحمان نے ان کا قد حیالیس سال کی مسافت کے بقدر پست کردیا۔

ابن عمر سے سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علیاتلا پروحی فر مائی کہ بیت اللہ کا جج کرو۔ آ دم علیاتلا اس وقت سرز مین ہند میں تھے۔ پس وہ ہند سے جج کے لیے آئے وہ جس جگہ بھی قدم رکھتے اس جگہ ہتی بن جاتی اور جوجگہ ان کے قدموں کے درمیان خالی رہ گئی وہ بیابان ہوگئی یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔ پس انہوں نے طواف کیا اور تمام مناسک جج ادا کیے پھر سرز مین ہند کی طرف لوشنے کا ارادہ کیا۔ پھر واپسی میں جب وہ عرفات کی تنگ گھاٹی میں پہنچ تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا اے آ دم! آپ کا جج کا مل ومقبول ہے۔ یہن کرآ پ جیران ہوئے کہ انہیں کیسے معلوم ہوا۔ فرشتوں نے ان کی جیرائی اور تعجب کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اے آ دم! ہم نے اس گھر کا جج آپ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے کیا تھا بین کرآ دم اپنے آپ کو ان سے کمتر محسوس کرنے۔ لگے۔

# يا كيزه اشياء كيسے بنيں:

اس کے علاوہ ابن عمر نے بیہمی فرمایا کہ آ دم ملائلاً جب زمین کی طرف اترے تھے تو ان کے سر پرجنتی درخت کے چول کا تاج تھا گرز مین پرآتے آتے وہ خشک ہوگیا اوراس کے پیچ گرنے گئے جس سے مختلف اقسام کی پاکیزہ اشیاء پیدا ہوئیں۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ بیاصل میں اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ جنت کے پیتا اور لیشنا شروع ہوگئے۔ (سورۃ اعراف آیے۔ ۲۲)

پیبی بیر جب وہ پتے جن سے اُنہوں نے اپناجسم لپیٹا ہوا تھا خشک ہوکر گرنے گئے تو ان سے مختلف اقسام کی پا کیزہ چیزیں اگیں۔ اور بعض کے بقول جب آ دم علائلاً کوملم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کوزمین کی طرف اتارے گا تو وہ جنت کے جس درخت کے پاس ہے گزرتے اس کی ایک شاخ تو ڑ لیتے لہٰذا جب وہ زمین پراترے تو بیتمام شاخیس ان کے پاس تھیں۔ جب بیشاخیس خشک ہوگئیں توان کے لیے گرنے لگےاور پھریہی ہے تمام یا کیزہ نباتات کی بنیاد ہے ۔ ا

ابن عباس بن سی کے بھی بچھالیا ہی بیان فرمایا ہے کہ آ دم علینلاً جب جنت سے نکلے تو جس چیز کے پاس سے بھی گذرتے فر شتے ان کے ساتھ دل لگی کرتے اورایک دوسر ہے کو کہتے کہ انہیں چھوڑ دویہ جوچا ہیں یہاں سے بطور زادراہ کھانالے لیس ۔ پھر جب سرز مین مہند پراتر سے اور بیتمام پاکیزہ چیزیں جو ہند سے آتی ہیں یہ انہیں اشیاء سے وجود میں آتی تھیں جو آدم علیائلاً جنت سے ہمراہ لائے تھے۔

ابولعالیہ سے مروی ہے کہ جب آ دم مُلِلٹلاً جنت سے نکلے تو زن کے ساتھ جنت کے درخت کا عصا اورجنتی درختوں کے پتوں کا تاج تھا اور وہ سرزمین ہندمیں اتر بے تھے پس ہند کی تمام یا کیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ آ دم علیلتاً جب جنت سے اتر ہے تو ایک پہاڑ پراتر ہے تھے اور ان کے ساتھ جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو آ دم علیلتاً نے اس پہاڑ پر بکھیر دیا جس پر آ پ اتر ہے تھے۔ پس تمام پاکیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں وجہ ہے کہ ہند میں ہرشم کا کھیل اور میوہ پیدا ہوتا ہے۔

قسامہ بن زبیراشعریؒ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب آ دم علائلاً کو جنت سے نکالا تو انہیں تو شہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے اور پھر ہر چیز انہیں بنانا سکھائی ۔ پس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ (زمینی آب وہوا اور تا ثیر) یہ آب وہوا اور تا ثیر) یہ آب وہوا اور تا ثیر) یہ آب وہوا ہے کہ جنت کے میوے گلتے سر تے نہیں ۔ زمین کی ابتدائی اشیاء:

ابن عباس بڑات سے مروی ہے کہ آ دم علائلاً جب زمین پراترے۔ تو ان کے ساتھ جنت کی ہواتھی جس کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑا ہواتھا۔ پس اس ہوا کی وجہ ہے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی لہذا دنیا میں موجود خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ ہے۔

- 🖈 🧗 دم مَلاِئلًا کے ساتھ حجرا سود بھی نازل ہوا جواس وقت برف سے بھی زیا دہ سفید تھا۔
- 🖈 عصاموسوی جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھااوراس کی لمبائی دہن زراع تھی یعنی مویٰ کے قد کے برابر۔
  - 🖈 درختوں سے نکلنے والا گوند۔اس کے بعدلو ہے کی سل متھوڑ ااور چمٹانازل ہوا۔

جب آ دم علا تلک کہ وہ میں ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پرا گی ہوئی تھی۔ جس کود کی کر فرمایا کہ یہ ہتھوڑااسی کی جنس ہے ہے۔ پس وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس شاخ کو توڑنا شروع ہوئے وہ شاخ (لو ہے کی) بوسیدہ اور کمزور ہو چکی توہاس پر آگ روشن کی یہاں تک کہ وہ پکھل گئی اس کے بعد انہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہ کار ہے۔ اس چھری کے ساتھ وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے پھرایک تنور بنایا یہ وہی تنور ہے جو وراثت میں نوح علیا تلکا کو ملاتھا' اور ہند میں پانی عذاب کے وقت یہی تنور ابلاتھا۔ آ دم علیا تلکا جب زمین پر اتر ہے تو اس وقت ان کا سر آسان کو چھوتا تھا یہی وجہ ہے کہ آسان کی رگڑ سے آ دم علیا تلکا کی بیٹائی کی بیٹائی کے طویل القامت ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانوران سے بدکتے تھے اور آج تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ القامت ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانوران سے بدکتے تھے اور آج تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔

آ دم ملائنگا جس پہاڑ پراتر ہے تھے اس پر کھڑے ہو کر فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر انہیں پہت قامت (ساٹھ زراع) کر دیا گیا اور پھروفات تک ان کا قدیبی رہا۔ آدم ملائنگا کی اولا دہیں آدم علائنگا جیسا حسن پوسف ملائنگا کے علاوہ اورکسی کونہیں ملا۔

یے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آ دم ملائٹاکا زمین کی طرف اتر ہے تواس وقت اللہ تعالیٰ نے تمیں قسم کے پھل انہیں تو شہ ( ٹفن ) کے طور پر دیئے تھے جن میں سے دس چھلکے والے ۔ دس تھلی والے اور دس ایسے جن کا نہ چھلکا نہ تھلی ۔ حصل مالہ کی اور کہ معلی نہ تھلی ۔

حَطِلِكِ دار يُحِل:

ا۔اخروٹ ۲۔بادام ۳۔ پینہ ۴۔ریٹھا ۵۔خشخاش ۲۔سیتاسپاری یا جفت بلوط ۷۔گول بلوط ۸۔ تھجور (سیاہ چمکدار بغیر گھلی) ۹۔انار ۱۰۔کیلا۔

تخصلی دار پھل:

ا \_ آرو کو افی ۳ \_ آلو بخارا ۴ \_ کھجور ۵ \_ غبیرا ۲ \_ بیر ک \_ شفتالو ۸ \_ عناب ۹ \_ گولر ۱۰ ـ شاہ لوج \_

حَصِلَكِ اور بغير تمضل والے پھل:

ا سیب ۲ بهی ۳ ناشپاتی ۴ انگور ۵ شهتوت ۲ انجیر ۷ کیموں ۸ خرنوب ۹ کٹری (کھیرااورتر) ۱۰ خربوزه ۔ خربوزه ۔

# جنت کی گندم:

جبریل طلائلائے جواب دیا'''یہ وہی ہے جوآپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنی''ان دانوں میں سے ہرایک دانہ کاوزن ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم کے برابرتھا۔

تھیتی:

آ دم عَلِاتُلاً نے کہا کہ' میں ان دانوں کوکیا کروں''۔

جبريل عُلِلنَالاً نے جواب دیا''ان کوزمین میں پھیلا دو۔

بتبآ دم ملاشلانے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کوا گا دیا اور کھیتی اٹنے کا پیطریقنہ ان کی اولا دمیں بھی جاری ہے۔

پھر جبریل علائلانے کہا''فصل کو کا ٹو''پس انہوں نے اسے کا ٹا۔ پھر کہااس کو جمع کرواورا پنے ہاتھوں سے رگڑ و۔انہوں نے ایبا ہی کیا۔ پھر کیا پھونک مارکراس کے بھوسے کواڑ ادو۔

آ وم ملائناً نے پھونک مارکراس کا بھوسہ اڑا دیا جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھراس کے بعدوہ دونوں دو پھروں

کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ آ دم ملائلاً نے ان دانوں کو بیسا' پھر حکم کے مطابق اس آئے کو گوندھا۔ اس کے بعد . جبریل ملائلاً ایک پھر اور لو ہا (تو ا) لائے آ دم ملائلاً نے ان دونوں کورگڑ اتو آگ نکلی پھر حکم کے مطابق رونی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی رونی تھی۔

اس سے برعکس ابن عباس بین سیاسے مروی ہے کہ وہ درخت جس سے آدم وحوا کومنع فرمایا گیا تھا وہ گذم کا درخت تھا جب دونوں نے اسے کھایا توان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے ڈالنا شروع ہوئے اور وہ پتے انجیر کے درخت کے بقے جوالیک دوسر سے کے ساتھ چیک جاتے تھے پس آدم علائلا نے دوہرا ہوکر جنت میں بھا گئے لگے اور ایک درخت میں پناہ کی ۔ اللہ تعالی نے ندادی کیا تم مجھ سے بھا گتے ہوانہوں نے کہانہیں اے میر بے دب بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیاوہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تمہارے سے مباح تھیں اور ان سے زیادہ نہ تھیں جن سے میں نے منع کیا تھا۔ آدم علائلا نے کہا کیوں نہیں اے میر بے دب لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔ میں اسی طرف اشارہ ہے:

﴿ وَ قَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الاعراف آيت ٢١)

· ''اوراس (شیطان) نے قتم کھا کران ( دونوں ) سے کہا کہ میں تمہاراسچاسچا خیرخواہ ہوں''۔

اللہ تعالی نے فرمایا'' مجھے میری عزت کی قتم میں تہ ہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھرانہیں زمین کی طرف اتارویا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے مگر اب انہیں ایسی جگہ اتارویا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نتھی۔ پھراللہ تعالی نے انہیں لو ہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا کھیت بویا پھراسے سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی پھر بالتر تیب اسے گاہا' چھانا' بیسا' گوندھا پھرروٹی بنائی اور تیب کھائی اور بیسب کچھاللہ تعالی کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔

حضرت سعید برخی شخط سے بھی مروی ہے کہ آ دم عَلاِئلُ کی طرف ایک سرخ بیل ا تارا گیا جب وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس وقت آ دم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کررہے تھے۔قر آ ن تحکیم میں :

﴿ فَلَا يُخُوِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (سورة طآ يت ١١٤)

''ایسا ندہوکہ بیتم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اورتم مصیبت میں پڑ جاؤ''۔

اس مشقت کی طرف اشارہ ہے جو کہ آدم دنیا میں اٹھاتے تھے۔

ہمارے نزدیک ابن عباس وسعید بھی ہیں روایات سے ثابت شدہ بی تول ہے کہ جس میں مشقت کا ذکر ہے۔ ان کی صحت درست اور قرآن سے مشابہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کوان کے دشمن ابلیس کی بات مانے سے منع فر مایا تھا اور کہا تھا کہ بیتمہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هَلَا عَدُوِّلَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَشَتُقَى إِنَّ لَكَ اللَّ تَجُوعَ فِيهَا وَ لاَ تَضُحى ﴾ (مورةطآ يت ١١٩١٦)

''اوراس پرہم نے کہا کہ دیکھویہ تمہارااور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تہہیں جنت سے نکلوا دیے اور تم مصیبت میں پڑجاؤ۔ یہاں تو تمہیں سیآ سائنیں حاصل ہیں کہ نہ بھو کے ننگے رہتے ہوئنہ بیاس اور دھوپ تمہیں سیآتی ہے''۔
اس سے معلوم ہوا کہا گرابلیس کی بات مانی تو مشقت اٹھانی پڑے گی اور مشقت کا مطلب ان تکالف کا پہنچنا ہے۔ جو بھوک اور برشکی کوختم کرنے کے لیے انسان کو اٹھا نا پڑتی ہے' مثلاً زمین میں ہل چلانا' نیج ڈالنا' آبیا شی کرنا اور اس کی مسلسل نگر انی کرنا ۔ اولا و آدم علیا نا' ہی مشقتوں کو جھیلتی ہے۔

اگر جبرئیل ملینلاً ایسا غلہ لائے ہوں کہ جس کا بیج ڈالنے کے بعدوہ آنا فانا کھیتی پک کرتیار ہوگئی جیسا کہ گذشتہ روایات میں گزرا ہے تو پھرمشقت تو نہاٹھانا پڑی۔جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے لہٰذااس طرح سے وعدہ تو نہ پورا ہوا حالاتکہ بیضرور پورا ہوگا جیسا کہ ابن عماس بٹی شیاسے ثابت ہے۔

ابن عباس بنی آت سے مروی ہے کہ تین چیزیں اہرن (نہائی) چمٹا' ہتھوڑا آ دم علائلاً کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھیں۔اورآ دم کو اولاً ایک پہاڑ کی چوٹی پراتارا گیا تھا۔ پھر بہاڑ کے دامن میں اتارا گیا اور زمین کے او پرتمام مخلوقات جنات' چوپائے' پرندے وغیرہ کابادشاہ بنادیا۔ آ دم علائلاً جب بہاڑ کی چوٹی سے نیچا تر ہے تو اہل آسمان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔
کابادشاہ بنادیا۔ آ دم علائلاً جب بہاڑ کی چوٹی سے نیچا تر ہے تو اہل آسمان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔
پھر زمین کی وسعت کی طرف نظر ڈ الی تو اس میں اپنے سواکسی اور کونہ پایا تو وحشت اور تنہائی محسوں کی اور کہنے گئے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور آ پ کی زمین کوعبادت سے آ باد کرنے والانہ تھا۔

# آ دم کے استفہامیہ فقرہ کا جواب

آ دم علانگا کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اورانہوں نے اس کی وسعت کودیکھا اورا پنے سواکی کونہ پایا تو کہنے گا اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والانہیں ہے جو آپ کی شیح وحمد اور بزرگی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' میں جلد ہی اس میں تیری اولا دکو پیدا کروں گا جو میری شیح وحمد اور تقذیب بیان کیا کرے گی اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن گو میری یا دے لیے بلند کیا جائے گا ان گھروں سے میری صفات کی شیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا اور ان گھروں میں سے ایک گھرکومیں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کوفشیلت دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور اس پر اپنی صفت جمال کا عکس ڈ الوں گا اور پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کے اردگر داور اس کے بنچ او پر کی جگہ بھی قابل احتر ام ہوگی ۔ پس جس مختص نے اس کی حمت کا خیال رکھا کی حرمت کی وجہ سے اس کے اردگر داور اس نے بیال رہے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیا نہ کا مرتکب ہوا اور میری حرمت والی جگہ میں خور بزی کو جائز (ماح) جانا۔

میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤں گا جولوگوں (کی عبادت) کے لیے بنایا گیا ہواور یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا جو کہ بابرکت شہر ہے اوراس کی طرف کمزوراونٹوں پر سوار ہوکر دور دراز مقامات سے بھر ہے ہوئے بالوں والے خاک میں اٹے ہوئے لوگ آئیں گے جولزتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے آرہے ہوں گے۔ بلند آ واز سے تکبیر کہہ رہے ہوں گے۔ پس جو تخص اس گھر کا ارادہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتو بالیقین وہ میرا ملا قاتی ہے گویا کہوہ میری زیارت کوآیا ہے وہ میرامہمان بناہے۔ پس مجھ پرحق ہے کہ میں اپنے ملا قاتی اورمہمان کی عزت کروں اور ان کی ہر حاجت وضرورت کو پورا کروں۔

اے آ دم! جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آ با دکرو گے اس کیے تمہاری اولا دمیں سے انبیاء امتیں اور قومیں ہر زمانہ میں اس کو آبا در کھیں گی۔

پس آ دم ملالٹلاً کو تکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جوان کے لیے زمین پرا تارا گیا اوراس کا طواف کریں جس طرح انہوں نے فرشتوں کوعرش کے اردگر دطواف کرتے دیکھا۔اس وقت بیت اللہ ایک یا قوت یا موتی کی طرح تھا۔

معمر ابان سے روایت کرتے ہیں کہ بیٹ اللہ ایک یا قوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا پھر جب اللہ تعالی نے قوم نوح کوغرق کیا تو اس (بیت اللہ) کو آسان پراٹھالیا اور صرف اس کی بنیا دیں باقی رہ گئیں انہی بنیا دوں پر اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیاتا آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا تھم دیا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیاتا آپ اللہ کے تھم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی۔

آ وم ملائلاً جب زمین پرآئے تو بہت روئے اوراپنی خطا پر گریدوزاری میں حد کردی اوراپنی غلطی پر بہت زیادہ نادم ہوئے اوراللہ تعالی سے اپنی تو بہ کی قبولیت کی ورخواست کی اورخطا بخشی کی التجا کی ۔حضرت ابن عباس بھی تاہیں سے آیت مبارکہ:

﴿ فَتَلَقِّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (سورة البقرة آيت ٣٥)

''اس وقت آ دم نے اپنے رب سے چند کلمات سکھ کرتو بہ کی'جس کواس کے رب نے قبول کرلیا''۔

کی تغییر میں مروی ہے آ دم علائلا نے عرض کیا'اے میرے رب! کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں بنایا؟ فر مایا! کیوں نہیں۔

> عرض کیا اے میرے دب! کیا آپ نے میرے اندراپی طرف سے روح نہیں پھونگ؟ فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیا' کیا آپ نے مجھے جنت میں ٹھکا نہ عطانہیں کیا تھا؟

فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیا'اے میرے رب! کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟

فر مایا کیوں نہیں۔

عرض کیااے میرے رب!اگر میں تو بہ کرلوں اوراپنی اصلاح کرلوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟۔ فرمایا کیوں نہیں۔

ابن عباس بنی الله فرماتے ہیں کہ' فتلقی آدم من ربه کلمت فتاب علیه' میں کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں۔ قادةً اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علائلاً نے کہا:

> اے میرے دب! آپ کیا فرماتے ہیں کہا گرمیں تو بہ کرلوں اور اپنے احوال درست کرلوں؟۔ فرمایا اس وقت میں تجھے جنت میں لوٹا دوں گا۔

حسن ﷺ مروی ہے کہ آ دم وحوائے توبہ کے لیے پیکلمات کہے:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَغُفِو لَنَا وَ تَرُحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ﴾ (سرة القرة آيت ٢٣)
" اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر سم کيا' اب اگر تونے ہم سے درگز رنه فرمایا اور رحم نه کیا تو یقیناً ہم تباہ ہوجا کیں گئ'۔

مجالبٌ ہے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ کلمات سے مرادیہ ہی کلمات ہیں جواس آیت میں ہیں۔

ابن عباس بنی تین سے مروی ہے کہ آ دم علائلاً جب جنت سے اتر ہے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا اور وہ اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا اور آ دم وحوا فوت شدہ چیز لینی جنت کی نعمتوں پرسوسال تک روتے رہے اور چالیس دن کچھ کھایا نہ پیا۔ چالیس دن گذرنے پر کھانا پینا شروع ہوئے وہ دونوں اس وقت''بوز''نامی پہاڑ پر تھے۔ مزید رید کے سو برس سے آ دم نے حوّا سے قربت نہ کی۔

ابویکی کہتے ہیں کہ ہم متجدحرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مجاہد نے مجھے (ججراسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہاتم اس کود کھے رہے ہومیں نے کہا کیا پھر؟ انہوں نے کہا' کیاتم اس طرح کہتے ہو؟ میں نے کہا کیا یہ پھرنہیں ہے؟۔ انہوں نے کہا اللہ کی فتم عبداللہ بن عباس بڑی تیا نے ہم سے بیان کیا کہ بلاشبہ وہ سفیدیا قوت ہے جوآ دم علائلا کے ساتھ جنت سے آیا تھا وہ اس کے ساتھ السیخ آنسو پو نچھتے تھے جب وہ جنت سے نکلے تھے تو آنسو تھمتے ہی نہ تھے یہاں تک کہ وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ گئے اور یہ دورانیہ دو ہزارسال پرمحیط ہے اور اس کے بعد ابلیس ان پرکسی بھی انداز میں جاوی نہ ہوسکا۔

> میں نے بوچھاا ہے ابوالحجاج! پھریہ سیاہ کیوں ہے؟ فرمایا: زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتیں اس کوچھوتی تھیں۔

پس آ دمِّ سرز مین ہندسے نکلے اوران کا ارادہ اس گھر (بیت اللہ) کی طرف جانے کا تھا جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے تھے۔ یہاں تک کہوہ آئے اس کا طواف کیا تمام ارکان حج کو بجالائے 'میدان عرفات میں آ دم وحوا کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو بہچان لیا۔ پھر مز دلفہ میں حضرت آ دم حوّائے قریب ہوئے اور پھر حوا کوساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے 'ہندواپس آ کرانہوں نے ایک غار بنایا تا کہ اس میں رہائش اختیار کریں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اس نے انہیں وہ چیز سکھائی جوان کی سر پوچھی اور لباس کی ضرورت پوری کرے جب کہ بعض کے بقول بیلباس تو ان کی اولا دکا تھا اورخودان کا لباس تو جن کے وہی ہے جوانہوں نے اپنے تن پر لیکھے ہوئے تھے۔

پھراللہ تعالیٰ نے وادی نعمان (عرفات) میں آ دم کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی اولا د نکال کران کے سامنے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیااوران سے عہدلیا اوران کی ذات پرشہادت لی فرمایا:

﴿ اَلَسُتُ بِرَبُّكُمْ ﴾

° کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ "۔

سب نے جواب دیا: "بلیٰ" '' کیول نہیں'۔

اس واقعہ کا قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر ہے:

﴿ وَإِذْ اَخَمَلَ رَبُّكَ مِنُ بَنِي آدَمَ مِنُ ظُهُورِهِمْ ذُرَّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمُ اَلَسُتُ بِرَبَّكُمُ قَالُوا بَلَى ﴾ (مورة الاعراف آيت ١٤٢)

''اوراے نی الوگول کو یا دولا وَ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آ دم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خودان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھاتھا' کیا میں تمہارا' ربنہیں ہوں؟۔انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب بین'۔

ابن عباس بڑسٹا سے مروی ہے کہ نبی کریم ٹاکٹیا نے ارشاد فرمایا 'اللہ تعالیٰ نے آ دم ملائلاً کی پشت سے پیدا ہونے والی اولا د سے وادی نعمان (عرفات) میں عبدلیا۔

پس آ دم ملائنگا کی پشت سے ان تمام کو نکالا اور جن کوان کی اولا دمیں پیدا کر نامقصود تھا ان کواپنے سامنے چیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا پھران کواپنے سامنے کر کے کلام کیا اور پوچھا: ''

﴿ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُو بَلَى الخ ﴾

ابن عباس بنی استار میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے آدم ملائلا کی پشت پر ہاتھ پھیرا پس ہرذی روح چیز جو کہ ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصود تھی اس وادی نعمان میں نکل پڑی پھراللہ تعالی نے ان سے عہد لیا اور انہوں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔

ابن عباس بنی سی اورانداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدم علیانگا کو آسان سے اتارا گیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااور ہرذی روح چیز جوان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصودتھی اس کونکالا پھر پوچھا"الست بربکہ" انہوں نے جواب دیا' دبلی'' پھرابن عباس بڑی سی نے بی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی "و اذا حدر بك السخ" پس قیامت تک ہونے والے واقعات كوقلم نے اسى دن لکھ لیا۔

ایک اورانداز میں انہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علائلاً کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکومثل چیونٹیوں کے نکالا اور دومٹھیاں بھریں۔ دائیں ہٹھی والوں کو کہا کہتم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے اور بائیں مٹھی والوں سے کہا کہتم دوزخ میں داخل کیے جاؤگے اور مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا'' واذا خذر بک الخ'' تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علائلاً کو پیدا فر مایا پھران کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرااوراس ہے ان کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے جنت کوان کے لیے اور ان کو جنت کے حصول والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔

دوبارہ آ دم ملائلاً کی پشت پر ہاتھ پھیرا اوران کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے دوزخ کوان کے لیے اوران کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔

ایک آ دمی نے سوال کیا یا رسول اللہ عظیم پھرمل کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالی سی شخص کو جنت کے لیے پیدا کرتا

ہے اور اس سے جنت کے حصول والے اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مرجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کردیتا ہے اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے حصول دوزخ والے ہی اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ آدم ملائلاً کی پشت سے ان کی اولا دکومقام''وحنا'' پر نکالا گیا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس بھی سے اسی آیت''و اذ اخدر بک الخ'' کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور مقام وحنا پر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے ہرذی روح کو جو قیامت تک پیدا کرنامقصورتھی نکالا اور پھر پوچھا''الست بر بکم'' تمام نے بیک آواز کہا (بلیٰ) پس اس دن سے ہی قلم نے قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کولکھ لیا۔

اوربعن کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکوان کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اور زمین پر اتارے جانے سے بل آسان پر ہی نکالاتھا۔ جیسا کہ حضرت سدیؓ سے اس آیت "و اذا حد دربك السخ" کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو جنت سے نکالا اور ابھی تک آسان سے نہ اتاراتھا کہ ان کی پشت کے دائیں جانب اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کی اولا دکوسفید چیونٹیوں کی طرح مثل مو جاؤ پھر ان کی پشت کی اولا دکوسفید چیونٹیوں کی طرح مثل مو تیوں کے اتارا اور ان سے فر مایا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر ان کی پشت کی بائیں جانب ہاتھ پھیرا اور ان کی اولا دکو چیونٹیوں کی شکل میں اتارا' اور فر مایا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤں مجھے بچھ پرواہ نہیں۔

سدیؓ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کے جہاں الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ پھر ان سے عہد لیا اور فرمایا"اَلَسُتُ بِرَبِّکُمُ" انہوں نے جواب دیا "بہلیٰ" پس اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی ایک جماعت کواطاعت گز اربنایا اور وہ تقویٰ پر قائم رہی۔

## ما بيل اور قابيل:

روئے زمین پرسب سے پہلاقتل قابیل بن آ دم کے ہاتھوں سرز دہوا کہاس نے اپنے بھائی ہابیل کوقتل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔بعض'' قین''بعض' قابین''یعنی'' قابین''اوربعض'' قابیل'' کہتے ہیں۔

جس سبب سے ہابیل قتل ہوااس میں اہل علم کا ختلاف ہے۔

#### اولا وآ دم کے نکاح:

ابن عباس ابن مسعود نی شیاور چند دیگر صحابہ کرام بی آتی سے مروی ہے کہ آدم علائلا کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی پس وہ پہلے مل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسر ہے مل سے پیدا ہونے والے بچوں سے زکاح کر دیتے۔

یہاں تک کہ ان کے ہاں دو (دو ممل سے) بیٹے ہابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کا شتکار اور ہابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین وجمیل تھی ہابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے زکاح کرنا چاہا مگر قابیل نے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین وجمیل ہے لہذا قابیل نے سے کہ کرا زکار کردیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین وجمیل ہے لہذا